## بسم الله الرحمٰن الرحيم

## الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم، وأصحابه أجمعين. وعلى كلّ من تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين

أمابعد

جولاگ دکرد یا جو سے چا در نہ دول اس کے فیار تک طریق کے پار سے بھی داراطوم کراچی کے دارالاقاء سیافت سوالات کے جواب شمال بہت سے فاقا دکیا جاری ہوتے رہے ہیں۔ ان قاد کیا کا کیا کہ انتخاب انتخاب کے درالے کی صورت میں کئی شائع ہوا ہے۔ اس بھی سے بھی فیاد دی پر نہ کے اتھر ہی تھی ہے۔ کین بھر بھی بھی جو سوالات کے ۔ جواب میں اس سننگی مور پر چھیٹی کی فورت آئی آئر ساچہ ڈاوئی کے اضرا اسور کی وشنا دے اور انتخاب اسور سے رجھ بھ ضروری صوام ہوا۔ اس کے فیلی کا تھو کی جاری ہے۔

جو شخص قیام پر قادر ہو' تجدے پرنہیں' اُس کیلئے بیٹے کرنماز پڑھنے کا حکم

اں طبیعے شمی ہے وضاحت خروری ہے کہ طبیعے کا معلوم کے بعد سعندر ہونے کی صورت شمی قام مگی ما اطارہ جاتا ہے آگر چیڈووا مام مجمد روحت اللہ ملی ہے اپنے تاقیج کا تھی خان روحہ اللہ علیہ کی اثر کیا ذات شم ہے کن ک

"قنال محمّد رحمه الله : رجل يحلقه جراح لايقدر على السّحود ويقدر على غيرها من الأفعال \* فإنّه يُصلّى فاعداً بإيماء "(شرح الزيادات ج ١ ص ٣٣٥ و٣٣)

ا مام محد رصة الله عليه سے تو بظاہراتنا مسئله على مقول بيا كيان اكل يدوية محى قاضى خان رحة الله عليه كى شرح الزيادات على من بيان فر مائى گل ہے كہ قيام مجد سے اوسيله بيا اور جب مجدد هذر كى وجب سے احد اور كيا تو قيام محل سا قد ہوگیا۔ چکد طرح الزیادات شادری کا طرح الداختیار فریا گیا ہے اس کے نقین سے تھری کہا جاسکا کی تقابل مجل امام کوروٹ الله علیہ سے حقول ہے ایکس البد خارج رہے کہ تقلیل کا می قان روٹ اللہ بالدی کا المرف ہے ہے کی کھک چھیا کہ آئے کہا ہم اللہ وری روٹ اللہ علیہ ہے جو کاشی خان رحما اللہ تعالی ہے کہ اناور دیکے حقوم میں الکی دوری جد جائز ارائی کی ہے۔

قاعتی خان روید الله ماید نیز جوب بر بال یا شدیدی جنوبی بیشتر کتابین شدن کو افتقار کیا آن یا مشکل می اطاحه این انجام روید الله علید به آن بی احتر اش کرتے وہ سے بنر بابا ہے کہ قیام کیک مشتقل دک ہے اور ایک دکان کے ساتھ وہ ہے نے دومر سے کرکا شامة وہ مالاز والاز میکس آتا ہے تھا تیخرارات چین

"هما مبدئ على صحة المقدّمة القائلة ركبّة القيام ليس إلى التصويل إلى السّحودي وقد التبقها ...
بقوك "لسائهها من زيادة العظيم" إلى السّحدة على وجه الاستطاط من الهام فها نهاية القطيم وهو السلطلوب وكان المسلطلوب وكان المسلطلوب على المسلطوب على الم

حضرت مولا نا ظفر احمدصا حب عثانی رحمة الله علیه نے علامہ این البھام رحمة الله علیہ کے اس اعتراض کونہایت تو ی قرار دیکرفر مالیا ہے کہ:

> "قلت: وهذا إبراد فوى لايدان لدفعه" (إعلاء السّنن ج ٧ ص ٧٠) گِهر هنرتُ نے قیام کے متقل رکن ہونے کے وی دائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

"إنّ ركسيّة الشيام قد تُبتت بالسّقر" وهر قوله تعلى: "وقوموا للّه قانين" وقوله على الله عليك" وسلّم لعمران: صلَّ قائمة فإن لم تستطع قفاعدة وبالإحماع فلا يسقط وجوبه عن القادر عليه بالقياس للّذي ذكر تموة فإنّ القياس أضعف الثّلامل لايحوز معارضة القطعيّ لد"

همرش کا ان بات کا تا نیم اس می کی تعرفی کر آن کا رکم شمر آبا فی بین "رفو کسا عملی العربود الدّوجه الَّذَّفَ بِعراف حین نقوم و تقلیک فی السّاحة بین" (مورة الشعران: ۲۷ تا ۲۱ و ۲۱) و النّفن بینون لربهم سحداد قیاما (مورة الفرقان: ۲۶) می شمن" قیام" کود سالگرکم شخص می سیدر آورو کا با ب شیخ تعدد مثالث با "قیام" کا القدام الرکم بود کا از داد فی کن بین که موره حول شمی کی آنامت این بیشام بین بی تیا م کا منتقل اور تصور وظیت پر ولالت کرتی تین این اینا اسان انها ما اور حضرت مولانا خوانی قد تک روانا کی بیات بهبرودن و کشتی که قدام مونی خود کا و بیانی تاثین به بالکه ایک ستقل اور قصور بالذات رک به اور کاور بر قدرت ند بورنی کا معرب شربا نظیما نظاور نی بید و به کورو به که دو آداد که تا این اقدام که نتیجه بر سیسکم ما نظاور ند نے سود مجی اسافہ ما میک ا

شايداى بناپرىلامەمران الدين ايمن فيم رحمة الله عليه نے الشيخص كيلے قيام كودا جب قرار ديا ہے جوانحية طلاشہ اورامام زفرگا مجل مسلك ہے۔ دوفر باتے ہیں:

" بعضر ضر حلیده آن بقور للقراقة فإذا جداء أوان الرسح و السعود أو منا فاعداء" (النهو الدائق ح ١ مراسة) أو برح المساور على المساور على المساور على المساور المساور على المساور المساور على المساور على المساور على المساور على المساور المساور على المساور المساور على المساور المساور على المساور

"إنساسقط عنه بالسوض ما كان عاجزاً عن إتبائه و فأمّا فيما هو قادر عليه لايسقط (المبسوط للسّرحسيّ ج ١ ص١٦)

يّة أيِّوهُ إِن المَّامِثُ فَأَن الاعتمالِيةُ العالمِيةُ إِلَّهُ إِلَى المَّامِّ الْمَاعِدُ الْمَاعِدُ عَلَيْكُ ما ذكره في النهر من وجوب القبام عليه للقراء قد ....وهذا وإن تفرّد صاحب النهر بذكرة ولم يوافقه عليه أحد من نظلي المذهب أو لكّه قوق من حيث القليل فإنّ ظاهر حديث عمران مؤيّد له كما لا يعنى. واللّه تعالى أطهد (إعلاد النّسن ح) ص7٠٠)

الكون المختص سے قيام كے ما قطا ہونے كي الكي اور وجي علامه كا ما في رحمة الله عليہ نے جان قرما كي ہے جو بيہ ہے: "إِذَّ المغالب أَنَّ مِن عِجزِ عن الرَّكُوع و السَّحود كان عن القيام أعجز الآن الإنتقال من القعود

إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الرّكوع و القياب على بالشيق في الأحكام فصار كأنّه حجر من الأمرين إلا أنه عني صلى قائماً جازا لأنّه تكلّف هذا ليس علهم...فأنّا الحديث فمن نقول بموجه أنّ الحديث نزم الكنّم موجود هها نظراً إلى القالب لما ذكرنا أنّ العالب والحجر في هذه الحالة٬ والقدرة في غاية النَّدرة٬ والنَّادر ملحق بالعدم\_٬٬ (بدالع الصنائغ ج ١ ص١٠٠)

صاحب بدائے نے اس سنظ کی پروٹس سے پہلے بھاں فربائی ہے اور جو سے کہنا تا ہو نے والی بات اسکے بور ایک سور وجہ سکور پر بھان کی ہے اور دھورت طار منظر اسر صاحب مثانی زمتہ اللہ طبیہ نے اس فوجہ کوران قرار ویا ہے اور اسکاران تا ہوئی کی ایک تھے کی وجہ ہے کہ امام قدوری دعة الشعابیہ نے اس سنگے کو بیان کر کے اس جو پر انتصار کیا ہے اور روجہ بنان مجمود کر باتی موجہ کے اس کے قرار سکے تین :

لأنَّ من سقط عنه الركوع عاجز عن النقيام وما سوى ذلك نادر." (التحريد

ال تفصيل عدوياتل معلوم موتى مين:

() یک برد برخش مکرے ہونے جا جو اور موادر کو بدار کا آپ دائے گرائے ہوا کہ اور کا سکرے بودر کا کرنے چاہئے اور آگ رکور بائی قادر سے قدر کو گائی ہا تا اور کا موادر بھر بھر کے ماقت ذکان پر بخد جائے اور اگر اس میں تعد مشاہد بوقر بائی فاز انتظار اس کے اور اس کے موادر اور موادر کو برائے کہ اللہ جائے اور اگر اس میں تعداد کہ تعداد سے موادر کا سے دور کے بچھے گور کے اور موادر کا موادر کا موادر کا موادر کے اور موادر کیا کہ اور کا کہ کا موادر کا موادر کا کے دور کے بچھے گور کے والی مادر کا موادر کا موادر کا موادر کا موادر کا موادر کے اور کا موادر کا کہ کا موادر کا مواد

دوسرے کڑی پر نماز پڑھنے کی صورت شاں ہے جو تھ واصاد ڈیٹری آ ٹی ''کیکھساس شرکا کی شکل کیس ہے کہ قوام پا تا ہدو کرنے کے ابدو مدود دیشنم کری پر مشکر کار کی اور تیسرے کا اشارہ کرے نامجرجب و میری کار کا دیست آ تو کری کے کڑا ہو جائے ' کیکٹر کری کے کھڑا ہونا قاد مثل القبام کیلئے ذشن سے کھڑا ہوئے کے مقابلے میں چھٹا آ سان ہے۔ لیڈواجب بخسانیا کرنا انگا استفاعت میں ہؤ قام آبوک گئیں کرنا چاہیے۔ اپند آگری نے حدید کے مشہود قول م گل کرتے ہو سے قام ترک کردیا نیا ہے ذعن پر چائز کمانوا اوا کی ہؤیا کری پر چائز کا گل ناز کو اسرائی کھی گئا اس کے کہ حدید کی فاہر الروایہ اسکے مطابق ہے اوراک نے اوراک نے اوراک کے اوراک کے دخل شرک

كرى پرنماز پڑھنے كاحكم

اشارد سے گذاری منت کے لئے کری پیشنواگر پیشنی حالات میں بائز مینے میں اُٹھل کیلی ہے۔ اس کے باشر مدت اور بادھ رستم کری استعمال تھی کرنے بالے بیٹ بلکھ آنا کیل کھڑے ہوکہ باؤٹ پیشنی تی تقریر کے وہ نے کے باور چور کرسیوں پر چائے کرنماز اوال کے کا جوروان کال چالے میں میں دری ڈیل وجریات کی رہار ہی تا جہ

﴿ ﴾ سعند دار اور کے لئے زمین پر چنو کرفاز ادار کہ انشل اور سنون طریقہ ہے۔ ای پر حفرات محاب کرام شن الفتر کم اداری مدک کو کوری کا کران کا کہ ان کا روان عامرے نے استان میں شاہر شرح اورا ہے، نے التر وان میں اس کا تقریق مائی الکار کا زیانے میں صفورہ افراد کی ہوئے تھے اور کر بیان کیا ہوتی تھی۔ ﴿ آی ۔ جو الحرف شرح کی گانا ہے صفور میں ایس الم کا استان میں مواد میں اس کیا تھی تھی ہو یا کرتی ہوئے کا میں اس کیا تھی تھی ہو کہ کرانس والد ہو ایس کا باتا ہے کہ بھٹی اداقات ایسے فیر صفورہ افراد کی کر میاں و کی کران روانیہ بنا زاد الرق بنا کردی تھی ہو ہے کہ میں کہ اور جو ان ایسے فیر صفورہ افراد کی کرمیاں اس بھٹے جی مس کی دورے اس کی شاہد تھی تھی تھی۔

۳ ﴾ .....کرسیول کے بلامذراستعال ہے صفول کو درست اور سید حاریخے میں بہت خلل واقع ہوتا ہے، مالانکہ صفول کو ملانے اور سیدھاکرنے کی بہت تا کیرآئی ہے، ایک مدیث شریف میں ہے:

> را اصد اصد و هنگ جرفخار بدوا به به از حافز و بالاعتاق فرا للذي نفست بهداد التي لازى الشبطان بعض عن حفل الصف کالمتالات المتارات ا

﴿ ٣﴾ ... . معلیم بدیش بالشروت کرسیون کی کوٹ سے بسیانی سے کر جااد یہ وی کا مجاوت کا ہے۔ مشاہدت معلیم بوتی ہے ، جہاں کرسیون اور پڑھے کر بیسانی اوگ عبادت کرتے ہیں اور دی اعمومت پیودونسازی اوٹیر وکا مشاہدت سے کاکم کیا گیا ہے۔ ۵۵ کے..... نماز تواضع اور اکساری کی عباوت ہے اور کری پر پیٹے کرنماز اوا کرنے کے مقابلے میں زمین پر پیٹے کرنمازاداکرنے میں بدانکساری بدرجۂ اتم مائی حاتی ہے۔

 ۲۵ ..... بعض جوان اورتدرست نمازی حضرات نماز کے بعدان کرسیوں برآ رام کرتے ہیں اور بعض مرتبہ ا بے نمازی کرسیوں کوانک دائر ہے کی شکل وے کراس پر بیٹیر کریا توں میں مشغول رہتے ہیں ، جوم تد کے تقدّی اوراس کی شان اورادب کےخلاف ہے۔

۵۷ کے....مساجد میں بلاعذر کرسیوں کا استعمال بعض صورتوں میں قرآن کریم اور بزرگ نمازیوں کے اوب واحررام کے خلاف ہوجا تاہے۔

ایں لئے اشارہ ہے تمازیز ہے کیلئے بھی حتی الامکان کرسیوں کے استعمال ہے بچتا جائے اوران کے استعمال کی حوصا بھنی کرنی جائے 'اورا نکااستعمال صرف اُن حضرات کی حد تک محد دوکرنا جائے جوز مین پر بیٹھ کرنماز ادا کرنے یر قادر ندہوں۔البتہ رکوع تجدے ہے معذورافراد کیلئے کری پر پیٹیر کرنماز ادا کرنا اس لئے جائز ہے کہ جب کو کی فقص رکوع تحدے برقا دریثہ ہوتو اُس کیلئے اگر حدافضل ہی ہے کہ وہ زیبن پر بیٹے کرا شارے سے نماز اوا کرے جیسا کہ حدیث میں بیان فرمایا گیاہے کیکن فقیاء کرام نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص اگر گھڑے کھڑے رکوع اور تجدے کا اشارہ کر لے تو عائزة وكارينا تحدر مار يس عكد" لو أوما قائماً حاز الاأن الإيماء قاعدا أفضل الأنه أقرب إلى السجود" (فتح القديرج ١ ص ٢٥)

لہذا جب اشارے سے تماز پڑھنے والے کے لئے زمین ہی پر بیٹے کر پڑھنامتعین اور ضروری نہ ہوا ملک کورے ہوکراشارے ہے بھی پڑھنا جائزے او کری پر پیٹے کربھی اشارے سے پڑھنا جائزے البنتہ کری کے مقابلے میں زمین پر بیٹیمنا افضل ہے کیونکہ زمین پر بیٹینے والا اُقرب الی الا رض یعنی زمین کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیا پیتھگر نماز کی صورت میں سامنے کسی چیز پرسجدہ کرنا ضروری ہے؟

جامعہ دارالعلوم کرا حی کے بعض قبآ وی میں اس سوال کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ'' سامنے تختہ یامیز وغیرہ برخیکہ کرناضروری ہے 'کیونکہ رمجی یا تاعدہ محدہ دی ہے''۔ان فآوی کی بنیا دور حقیقت علامہ شامی رحمہ اللہ کی برعبارت ہے: "مل بنظه لي إنه له كان قادرا على وضع شيء على الأرض ممايصة السجود عليه أنه يلزمه ذلك لأنه قادرعمان الركوع والسجو دحقيقة. ولايصح الايماء بهمامع القدرة عليهما بل شرطه تعلى هما كماهو موضوع المسئلة

کیلن بعد میں بعض اہل علم کے توجہ ولائے اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی کی بحث برغور کرئے ہے چند امور سامنے آئے

" واحترا في الفتح الوجوب" لأنه مقتضى الحديث مع المواطلة. قال في البحرة وهو إن شاء الله تعالى أصدل الأقوال لمسوافقته الأصول." (والمحتارج ٣ من ٢٥ تقره ٧٧ - ٤) وقال في موضع آخر" وقدها الحلاف في أنه سنة أو فرض أو واجبّ وأنّ الأجرر أعدل الأقوال." (٣٣ من ٣١ تقره ١٣٥٤)

" و كذلك الصحيح إذا كان على الراحلة وهو حارج المصر وبه حفر مانع من الريال المسائل من خوف المعدو أو السبع أو كنان في طبن أو ردغة يُسكّى للمرض على الدَّابَة فاعدًا بالإيكان ركوع ومسحود الأن عند اعتراض هذه الأهدار عمز عن تحصيل هذه الأركان من القيام واركون والسُّمود اقصار كما لو عمز بسبب المرض ويوم إيماني" (بذاتم الصنائع ج! ص٨٠١)

لبذا کری پر تشکر مایشنگی بیز برجده کر لیواسیده همینه "بیان مستانی ساده جب ده "جیدا همینه" ند داده چسی بدایر ملاسات کارویه افسایل نیز بری پر فیر کرساست کی بیر برجد کرک زادب با اتفاده مایا کی دری به فیزا کری بیشنج کاسور به بدانستای زده افتد مایش کها بست او آنایش کی آداد این کمینی بر ساخت کی کاری بیر برجده کرنے کوادید بیشن که ماما میشار

البته علامه شامی رحمة الله عليه نے زين ريب محكر فماز براھنے كي صورت بين ساسنے كى چيز پر تجدہ كرئے كے

بارے میں جدبات فربائل ہے ''انکا حاصل ہے کہ 'اکرکو گائٹس ماہ شکنی اقواد ڈی چز پھر نامکنا ہوش پر چوہ کرنا حمت کی احالت من گئی گئے ہوباتا ہے'' او کہ شاہد میں اقتصاد اعماد نے ڈکر فربائے ہیں اور حذیہ کے بہال مشہور قوال صف ذراع کا ہے ) آتر ایسے تھئی کیلئے ای پر جوہ کرنا داجب ہوگا 'اور سیجہ دہ تھٹی میں ہوگا اشارہ گئی رست تا جہ راہندا بدر بطائی میزان الشاہد اسٹ کے انکار افراد کا بھی ہو تھا ہے۔ وہ فربائے ہیں ان انتہار

ب ويود المساوية ويود المساوية ويود المساوية ويود المساوية المساوية المساوية على أنه سعود " "لتركنان الشيخ المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية والمساوية المساوية والمساوية المساوية والمساوية المساوية ا

ال شان فاکشیده موارت به دانش به که دوده می ال صورت شدساست کی نیز بر تهد که اداب قرار در به رب تین ادر ال صورت شدن اس کاداجه به دونا الک طاهر به این کلیند جب ال طرح تندرت تشویل توجه دی هوباتا به با دور نیش این به قادر به قرا تک کے کشار میل وقت تعین داده به بین نیم حضرت استر مثن الله تعالی عنوا می کشاری قدار حضرت امام شافی در دالله علید نے اکافارش اس کار شردارت فرایا ب

''عن الحسن عن أمّد فالت: (أبت أمّ سلمة ذوج النّبيّ صلى الله عليه وسكّم تسميه من الع من رحة بها." (كتاب الأمّ ح ٣ ص ٤ و ومودة النسن والآثار للبيهتق ح ٣ ص ٤ ٢ (كتاب المام ثاني دود الشغير سين السريف كروايت كرسكاس سياستوال أن كريائية.

البيرنام كل آرجه الشعابية عضرت بايرخي الشقافل متركيا أيك مديث الرائم من راوات فر أنافي بكر:
" أثار رسول اللناء مسلّى الله عليه و سلّم عام مريضاً خراه يصلّى على و ساوة فاحداها فرص بها"
فأحد عوداً أيصلَّى عليه فأحده فرص به وقال الرائم في المنافقة على و ساوة والأفلوم إيمانا إذا حصل
سحودك أحقيق من كوعات." ومعرفة السن والأكل على 20 و رواه البرازور مناه رجال الصحيح
سكودك أحقيق من الدولة بمعمودة السنة والألواليقيق ورحاله ثقات كما في إعلاء السن ح٢٠ من ٢٥ من ٢٥ من المنافقة عن إعلاء السن ح٢٠ من ٢٠ من ٢٠ من ١٠ من المنافقة عن إعلاء السن ح٢٠ من ٢٠ من ٢٠ من ٢٠ من ١٠ من المنافقة عن إعلاء السن ح٢٠ من ٢٠ من المنافقة عن إعلاء السن ح٢٠ من ٢٠ من ٢٠ من ٢٠ من ١٠ من المنافقة عن إعلاء السن ح٢٠ من ٢٠ من ١٢ من المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن إعلاء المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عند المنافقة عنداً عنداً

اس مدید شدن نیم نیم کریم شمل انتشاعه کام ما سنتنگیر یا کولگانوی کار کام کریم کریم و کرند سنت فو بل بل ہے۔ استکے ملا وہ امام بمثلی ارتبات الشعاب نے حصر سے عمداللہ بری عمر راشی الشقائی حتی کا واقد تحقی رواب فرید المریا حصر سے متوان بری منطل وشی الشقائی حتری مجارت کہ کے اور حکما کہ وہ کی بچر پچرید و کرسے بیارے اس بریان ہی سے

"إن استبطعت أن تضع وجهك على الأرض فافعل و إلّا فأوم إيساء\_" (معرفة السنن والآثارج"

لیکن ما مرتکانی ترتہ اللہ علیہ نے حضرے اس طریر فون اللہ تعالی عنها اور حضرے بایر دخون اللہ تعالی عوکی دویا ہے کے دومیان کا تین وہ بنے اس بنے رایا ہے کر حضرے جاریر فون اللہ تعالی حدی صدیدے میں جوسا جسے بھے پر مجدور کررہے بچے ایا تو کسی نے دوافل کر النے سامنے کیا ہما تا اور شکل سے بہت باندہ دولا ہے تا کہا م توجالی زونہ اللہ عالمی اس مدے کو رواست کرنے کے بادر کی کے بھی

" وهدا بستندل أن يكون في وسادة موقعة إلى حبيته" ويستدل أن يكون في وسادة الكياسيكة" مرتفعة عن الأوض حلاً." (معرفة السنن والالزرج المص ١٦٥) الماميّة فارتفع المصافية بيات يمكون في سياس الحكم من يجل وكان مشروات المعالي المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية يجيك وإلا أفرواتا تجية والمثانية المعام المسلمية والمسافقة المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية كان المعام المسلمية المسلمية

يست و الرواد من بيست و الرواد من المدين من المدين المدين المن في المن في مدين الوجاء المدين الموجاء المدين الم كما البديش في كم مكند المراب بسرب الاقتال بسك المركون في ذهب من موجاة بدينة المستقد عن مدينة المدين المدتحان عمل مدينة كالمحاود بسيست مستقل وموثل بسيدكون المساور المدينة بي مهدد كراباه وشمي بريتاري المدينة المدينة الموج وعدا -

اصدايي كدا

(1) جو گئن رشان پر مرافا کرجدہ کرنے سے معلوں پولا کی چادہ جو آگا ہے جائے کہ وہ قرائت یا قاعدہ گئر سے ہو کرکٹ اور اگر رکو کی چاہد ہو آدر کو گئی کا قدہ کرنے اور اگر رکو کی چاکی قدرت نے ہو دکور کا اشارہ گئر سے ہو کر گئی کرمنگ ہے اور چھو کے بھر کا مراح کے سے کرنے اور اگر کی خاص مشقد سے بھے دو ہری رکعت کیا کھڑا اور محمل ہو دو دوری رکعت کی بھی اور کہ کا رکھ رکھ کے اور اگر جھے کر المشاہد کی مشقد نیا وہ ہو گیا تی فمان پڑی کر اشارے کی سے چوری کرلے الیاج اگری نے مشتر کے شھروسک پڑگل کرتے ہو ہے ہوری کا ان پڑیا کہ

(۱) کو الدور بسب سعفود کی که موسود میشی و فیر کوفاز و جنا جاریخ با آن میش کامتر ہے کا دیگر پر پر فیر کرفازوا کی جائے۔ ادور اگر قام میں فیرور تھ ہو گرافت کری پر شینے کے جائے گلائے سے کردی کر کیا جائے۔ البتہ قام کرنے اور جہ سے پر فدرت شدوعے کی صورت بھی اگر کی پر فازوا کی جائے آق اس میں کو کم الدور کیے گئے اشارہ کرنا ہی جا تر ہے اور بین جا تر ہے کہ سائے کری کی انشست کے باریوا اُس سعمول اوٹی چر پر برانا کر کیدہ کرنے کئی ہے بچی اشارے سے تھم کی موافات ہے اتھ ہو میشی تھر بھی کی بابیاتیا اور ایس کردا وجہ کی کئیں۔ البتہ

اليئت بحده سنة اقرب مونے كى بنايراس كوبهتر سجها جائے توبية مى بعير فيس-استح رہے پہلے دارالا فتاء جامعہ دارالعلوم کرا ہی ہے جاری ہونے والے فتاویٰ میں جوکوئی جزءال تحریر کے خلاف ہے، اُس سے رجوع کیا جاتا ہے۔ واللہ سِحانہ وتعالی اعلم PUME- E-C ينره مذكون بالاجام إدر مدلل قرير المرعس النان انفاخ

## بيئت بجده سے نسبة اقرب ہونے کی بنا پراسکو بہتر سمجما جائے تو بہجی بعید نہیں۔ اِسْ تحریرے پہلے دارالافقاء جامعہ دارالعلوم کراچی ہے جاری ہونے والے قیادی بیں جوکوئی جزءاس تحریر

كے خلاف ہے أس برجوع كيا جاتا ہے۔ واللہ سجانہ وتعالى أعلم

حزى اللك لهًا لي عنَّا شيخنا الغقيد أحسن ما يجازي بدالعاد، ومترالله لناك فكه الكركم فقدحها الله مال بمدرا لريد النوم ومجتمعًا في مس كل الفقه المعاصرة 'وموملا إلى الحقّ والصّراب مخفظة الله تعالى ولفعنا لجلومه ويركاته السراف شرافه لا

غرة اليماليّاني عهدا ٥

4 K. IF /6/18

بنرن نے محفرے و الله واحت بو کا آئیم کی مذکور، یالا جامع وحافع تحریر كاملا لا كيا جوما شاء الركافي وتنافي ارزينره اس متني رد تنافي هؤت والد كواكي ليزم الرجزا وخريطا وماك

" سي تم " سي - بنظاليك ، فيعدالمان ويد

BIGHT H-1 01000 01

جزى الله تعالى اكما مُسِينين النبل الغقيدابن الفعنه خداليه المدوأ تمرعلي ا فا د تناهنره الغوائر ونساً ل الثَّهُ ال يمكن لايغ ويجعل حايجلف ص إنا بر

في ميزال الكالم ألصالم - المين عد pierrie/1

OKTE EY

سرحت النظفى حتره المقالة الوقىيوة (لفقيمة فحيزى المتماكي عنا وعن سائراً لا مة خوالي ا

とけていいいいとり